

# شۇر قارائىنىقۇن مىسىسىسىسىسى



سترابوالاعلمعطعطى

|    | فهرست |                  |
|----|-------|------------------|
| 3  |       | نام:             |
|    |       |                  |
| 3  |       | تاریخی پیں منظر: |
|    |       |                  |
| 23 |       | رکو ۲۶           |

#### نام:

پہلی آیت کے فقرہ اِذَا جَاءَكُ الْمُنْفِقُونَ سے ماخو ذہے۔ بیراس سورۃ کانام بھی ہے اور اس کے مضمون کاعنوان بھی، کیونکہ اس میں منافقین ہی کے طرز عمل پر تبصرہ کیا گیاہے۔

#### زمانه نزول:

جیسا کہ ہم آگے چل کر بتائیں گے ، یہ سورۃ غزوہ بنی المُصطّلِق سے رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کی واپسی پر یا تو دوران سفر میں نازل ہوئی ہے ، یا حضور کے مدینہ طیبہ بہنچنے کے بعد فوراً ہی اس کا نزول ہواہے۔ اور ہم سورہ نور کے دیباچے میں یہ بات بتحقیق بیان کر چکے ہیں کہ غزوہ بنی المُصطّلِق شعبان ۲ھ میں واقع ہوا تھا۔ اس طرح اس کی تاریخ نزول ٹھیک ٹھیک متعین ہو جاتی ہے۔

# تاریخی پس منظر:

جس خاص واقعہ کے بارے میں یہ سورۃ نازل ہوئی ہے اس کاذکر کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ مدینے کے منافقین کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈال لی جائے، کیونکہ جو واقعہ اس موقع پر پیش آیا تھاوہ محض ایک اتفاقی حادثہ نہ تھا بلکہ اس کے پیچھے ایک پوراسلسلۂ واقعات تھاجو بالا تحراس نوبت تک پہنچا۔
مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اُوس اور خزرج کے قبیلے آپس کی خانہ جنگیوں سے تھک کر ایک شخص کی قیادت وسیادت پر قریب قریب متفق ہو چکے تھے اور اس بات کی تیاریاں کر رہے تھے کہ اس کو اپنا باوشاہ بناکر با قاعدہ اس کی تاج پوشی کی رسم اداکر دیں، حتی کہ اس کے لیے تاج بنا بھی لیا گیا تھا۔ یہ قبیلہ خزرج کارئیس عبد اللہ بن اُنی بن سَلول تھا۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ

قبیلہ خزرج میں اس کی بزرگی بالکل متفق علیہ تھی،اور اَوس و خزرج اسسے پہلے تبھی ایک شخص کی قیادت پر جمع نہیں ہوئے تھے(ابن ہشام، ۲۶، ص ۲۳)۔

اس صورت حال میں اسلام کا چرچا مدینے پہنچا اور ان دونوں قبیلوں کے بااثر آدمی مسلمان ہونے شروع ہو گئے۔ ہجرت سے پہلے بیعت عَقَب ثانیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ تشریف لانے کی دعوت دی جارہی تھی اس وقت حضرت عباس بن عبادہ بن نَصْلَهُ اُلصاری اس دعوت کو صرف اس مصلحت سے مؤخر کرنا چاہتے تھے کہ عبد اللہ بن ابی بھی بیعت اور دعوت میں شریک ہو جائے، تاکہ مدینہ بالا تفاق اسلام کا مرکز بن سکے۔ لیکن جو وفد بیعت کے لیے حاضر ہوا تھا اس نے اس مصلحت کو کوئی اہمیت نہ دی اور اس کے تمام شرکاء جن میں دونوں قبیلوں کے 20 آدمی شامل تھے، ہر خطرہ مول لے کر حضور کو دعوت کو تو تا ہو ہوا تھا کہ میں بیان کر چے ہیں۔

اس کے بعد جب حضور مدینے پہنچے تو انصار کے ہر گھر انے میں اسلام اتنا پھیل چکا تھا کہ عبد اللہ بن ابی بے بس ہو گیا اور اس کو اپنی سر داری بچانے کی اس کے سواکوئی صورت نظر نہ آئی کہ خود بھی مسلمان ہو جائے۔ چنانچہ وہ اپنے ان بہت سے حامیوں کے ساتھ، جن میں دونوں قبیلوں کے شیوخ اور سر دار شامل تھے، داخل اسلام ہو گیا، حالا نکہ دل ان سب کے جل رہے تھے، اور خاص طور پر ابن ابی کو اس بات کا سخت غم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بادشاہی چھین لی ہے۔ کئی سال تک اس کا یہ منافقانہ ایمان اور اپنی ریاست چھن جانے کا یہ غم طرح طرح کے رنگ دکھا تارہا۔ ایک طرف حال یہ تھا کہ ہر جمعہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے بیٹھتے تو عبد اللہ بن ابی اٹھ کر کہتا کہ "
حضرات، یہ اللہ کے رسول آپ کے در میان موجود ہیں جن کی ذات سے اللہ نے آپ کو عزت اور شرف

بخشاہے، لہذا آپ ان کی تائید کریں اور جو کچھ یہ فرماتے ہیں اسے غورسے سنیں اور ان کی اطاعت کریں'' (ابن ہشام، جسم سااا)۔ دوسری طرف کیفیت یہ تھی کہ روز بروز اس کی منافقت کا پر دہ چاک ہو تا چلا جارہا تھا اور مخلص مسلمانوں پر بیہ بات تھلتی چلی جاتی تھی کہ وہ اس کے ساتھی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور گروہ اہل ایمان سے سخت بغض رکھتے ہیں۔

ایک مرتبہ حضور کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ ابن ابی نے آپ کے ساتھ بد تمیزی کی۔ آپ نے حضرت سعد بن عبادہ سے اس کی شکایت فرمائی توانہوں نے عرض کیا،" یار سول اللہ، اس شخص کے ساتھ نرمی برتیے آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم اس کے لیے تاج شاہی تیار کر رہے تھے، اب یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس سے بادشاہی چین لی ہے" (ابن ہشام، ۲۲، ص ۲۳۷۔۲۳۸)۔

جنگ بدر کے بعد جب یہود نبی قینقاع کی صر تے بدعہدی اور بلا اشتعال سر کشی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ان پر چڑھائی کی توبہ شخص ان کی حمایت پر اٹھ کھڑ اہوا اور حضور کی زرہ پکڑ کر کہنے لگا کہ "بہ سات سومر دان جنگی، جوہر دشمن کے مقابلے میں میر اساتھ دیتے رہے ہیں، آج ایک دن میں آپ انہیں ختم کر ڈالناچاہتے ہیں؟ خدا کی قسم، میں آپ کوہر گزنہیں جھوڑوں گاجب تک آپ میرے ان حلیفوں کو معاف نہ کر دیں گے" (ابن ہشام، جسم، ص ۵۱ – ۵۲)۔

جنگ احد کے موقع پر اس شخص نے صرح غداری کی اور عین وقت پر اپنے تین سوساتھیوں کو لے کر میدان جنگ سے الٹاواپس آگیا۔ جس نازک گھڑی میں اس نے یہ حرکت کی تھی اس کی نزاکت کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ قریش کے لوگ تین ہز ار کالشکر لے کر مدینے پر چڑھ آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں صرف ایک ہز ار آدمی ساتھ لے کر مدافعت کے لیے نکلے تھے۔

ان ایک ہز ار میں سے بھی بیہ منافق تین سو آدمی توڑ لا یا اور حضور صَلَّاتِیَمِّم کو صرف سات سو کی جمعیت کے ساتھ تین ہز ار د شمنوں کامقابلہ کرنا بڑا۔

پھر ہم ہجری میں غزوہ بنی النظیر پیش آیا اور اس موقع پر اس شخص نے اور اس کے ساتھیوں نے اور بھی زیادہ کھل کر اسلام کے خلاف اعدائے اسلام کی حمایت کی۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جال نثار صحابہ ان یہودی دشمنوں سے جنگ کی تیاری کر رہے تھے، اور دوسری طرف یہ منافقین اندر ہی اندر یہودیوں کو پیغام بھیج رہے تھے کہ ڈٹے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم سے جنگ کی جائے گی تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور تم کو نکالا جائے گا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ اس خفیہ ساز باز کاراز اللہ تعالی نے خود کھول دیا، جیسا کہ سورہ حشر کے دو سرے رکوع میں گزر چکا ہے۔

لیکن اس کی اور اس کے ساتھیوں کی اتنی پر دہ دری ہو جانے کے باوجو دجس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ در گزر کا معاملہ فرمار ہے تھے وہ بیہ تھی کہ منافقین کا ایک بڑا جتھا اس کے ساتھ تھا۔ اُوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے بہت سے سر دار اس کے حامی تھے۔ مدینے کی آبادی میں کم از کم ایک تہائی تعداد اس کے ساتھیوں کی موجو دیتھی، جبیبا کہ غزوہ احد کے موقع پر ظاہر ہو چکا تھا۔ ایسی حالت میں پیہ کسی طرح مناسب نہ تھا کہ باہر کے دشمنوں سے لڑائی کے ساتھ ساتھ اندر کے ان دشمنوں سے بھی جنگ مول لے لی جاتی۔ اسی بنایر ان کی منافقت کا حال جانتے ہوئے بھی حضور ؓ ایک مدت تک ان کے ساتھ ان کے ظاہری دعوائے ایمان کے لحاظ سے معاملہ فرماتے رہے۔ دوسری طرف بیہ لوگ بھی نہ اتنی طاقت ر کھتے تھے ، نہ ہمت کہ علانیہ کا فربن کر اہل ایمان سے لڑلیتے ، پاکسی حملہ آور دشمن کے ساتھ تھلم کھلا مل کر میدان میں آ جاتے۔ بظاہر وہ اپنا ایک مضبوط جتھا بنائے ہوئے تھے مگر ان کے اندر وہ کمزوریاں موجود تھیں جن کانقشہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیات ۱۲ تا ۱۴ میں صاف صاف تھینچ کرر کھ دیا ہے۔اس لیے وہ مسلمان بنے رہنے میں ہی اپنی خیر سمجھتے تھے۔ مسجد وں میں آتے تھے۔ نمازیں پڑھتے تھے۔ ز کوۃ بھی دے ڈالتے تھے۔ زبان سے ایمان کے وہ لمبے چوڑے رعوے کرتے تھے جن کے کرنے کی مخلص مسلمانوں کو مجھی ضرورت پیش نہ آتی تھی۔ان کے پاس اپنی ہر منافقانہ حرکت کے لیے ہزار جھوٹی توجہیں موجو د تھیں جن سے وہ خاص طور پر اپنے ہم قبیلہ انصار کو بیر د ھو کا دینے کی کوشش کرتے رہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان تدبیروں سے وہ اپنے آپ کو ان نقصانات سے بھی بچارہے تھے جو انصار کی برادری سے الگ ہو جانے کی صورت میں ان کو پہنچ سکتے تھے ، اور فتنہ پر وازی کے ان مواقع سے بھی فائدہ اٹھارہے تھے جو اس برا دری میں شامل رہ کر انہیں مل سکتے تھے۔

یہی وہ اسباب نتھے جن کی وجہ سے عبد اللہ بنا ابی اور اس کے ساتھی منافقین کو غزوہ بنی المُصْطَلِق کی مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کاموقع مل گیا، اور انہوں نے بیک وقت دوایسے عظیم فتنے اٹھا دیے جو مسلمانوں کی جمعیت کو بالکل پارہ پارہ کر سکتے تھے۔ مگر قرآن پاک کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اہل ایمان کو جو بہترین تربیت ملی تھی اس کی بدولت ان دونوں فتنوں کابروقت قلع قمع ہو گیا اور یہ منافقین اللے خود ہی رسواہو کررہ گئے۔ ان میں سے ایک فتنہ وہ تھا جس کا ذکر سورہ نور میں گزر چکاہے۔ اور دوسرا فتنہ بیہ ہے کہ جس کا اس سورہ میں ذکر کیا گیاہے۔

اس واقعہ کو بخاری، مسلم، احمد، نسائی، تر مذی، بیہقی، طبر انی، ابن مر دویہ، عبد الرزاق، ابن جریر طبری، ابن سعد اور محمد بن اسحاق نے بکثرت سندول سے نقل کیا ہے۔ بعض روایات میں اس مہم کا نام نہیں لیا گیا ہے جس میں یہ بیش آیا تھا: اور بعض میں اسے غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ مگر مغازی اور سیر کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ واقعہ غزوہ بنی المُصْطَلِق کے موقع پر بیش آیا تھا۔ صورت واقعہ تمام روایات کو جع کرنے سے یہ معلوم ہوتی ہے:

بنی المُصَطّلِق کوشکست دینے کے بعد ابھی لشکر اسلام اس بستی میں ٹھیر اہوا تھاجو مر یسبع نامی کنویں پر آباد تھی کہ یکا یک پانی پر دوصاحبوں کا جھڑ اہو گیا۔ ان میں سے ایک کانام جبجاہ بن مسعود غفاری تھاجو حضرت عمر سے ملازم سے اور دو سرے صاحب سنان بن عمر سے ملازم سے اور ان کا گھوڑا سنجالنے کی خدمت انجام دیتے ہے۔ اور دو سرے صاحب سنان بن و بَرَ الجہنی سے جن کا قبیلہ خزرج کے ایک قبیلہ کا حلیف تھا(دونوں اصحاب کے نام مختلف روایات میں مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ ہم نے یہ نام ابن ہشام کی روایت سے لیے ہیں ) ۔ زبانی ترش کلامی سے گزر کر نوبت ہاتھا پائی تک پینچی اور جباہ نے سنان کے ایک لات رسید کر دی جسے اپنی قدیم یمنی روایات کی بنا پر انصار سخت تو ہین و تذکیل سیجھتے تھے۔ اس پر سنان نے انصار کو مدد کے لیے پکارا، اور جباہ نے مہاجرین کو انصار سخت تو ہین و تذکیل سیجھتے تھے۔ اس پر سنان نے انصار کو مدد کے لیے پکارا، اور جباہ نے مہاجرین کو کر دیا آواز دی۔ ابن ابی نے ملی کی مدد کرو۔ اد ھر سے بچھ مہاجرین بھی نکل آئے قریب تھا کہ بات بڑھ جاتی اور کہ دوڑو اور اپنے حلیف کی مدد کرو۔ اد ھر سے بچھ مہاجرین بھی نکل آئے قریب تھا کہ بات بڑھ جاتی اور اسی جگہ انصار و مہاجرین آئیل سے لڑے سے لڑے شے اور اسی حگے مہاجرین بھی نکل آئے قریب تھا کہ بات بڑھ جاتی اور سے ایکھ میں کر ایک دشمن قبیلے سے لڑے سے اور سے تھے اور اسی جگہ انصار و مہاجرین آئیل میں لڑ پڑتے جہاں ابھی ابھی وہ مل کر ایک دشمن قبیلے سے لڑے سے اور سے تھے اور

اسے شکست دے کر ابھی اسی کے علاقے میں ٹھیرے ہوئے تھے۔لیکن بیہ شور سن کر رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نكل آئة اور آپ نے فرمايا: ما بال دعوى الجاهلية؟ مالكم ولدعوة الجاهلية؟ دعوها نانها مُنْتِنَة ''۔ یہ جاہلیت کی یکار کیسی؟ تم لوگ کہاں اور یہ جاہلیت کی یکار کہاں؟ اسے جھوڑ دو، یہ بڑی گندی چیز ہے ''۔ (بیرایک بڑی اہم بات ہے جو اس موقع پر حضورؓ نے ارشاد فرمائی۔ اسلام کی صحیح روح کو سبحھنے کے لیے اسے ٹھیک ٹھیک سمجھ لینا ضروری ہے۔اسلام کا طریقہ بیہ ہے کہ دو آدمی اگر اپنے جھگڑے میں لو گوں کو مد د کے لیے پکار ناچاہیں تو وہ کہیں ، مسلمانو ، آؤاور ہماری مد د کرو ، یابیہ کہ لو گو ہماری مد د کے لیے آؤ۔لیکن اگر ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے قبیلے ، پابر ادری ، پانسل ورنگ ، پاعلاقے کے نام پر لو گوں کو پکار تاہے تو یہ جاہلیت کی پکارہے ، اور اس پکار پر لبیک کہہ کر آنے والے اگریہ نہیں ویکھتے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون، اور حق وانصاف کی بناپر مظلوم کی حمایت کرنے کے بجائے اپنے اپنے گروہ کے آدمی کی حمایت میں ایک دوسرے سے برسر پرکار ہو جاتے ہیں توبہ جاہلیت کا فعل ہے جس سے دنیامیں فساد بریا ہو تا ہے۔اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گندی اور گھناؤنی چیز قرار دیااور مسلمانوں سے فرمایا کہ تمہارااس جاہلیت کی بکار سے کیا واسطہ ؟ تم اسلام کی بنیاد پر ایک ملت بنے تھے ، اب بیہ انصار اور مہاجر کے نام پر تنہیں کیسے پکاراجار ہاہے ، اور اس پکار پرتم کہاں دوڑے جارہے ہو؟ علامہ شہیلی نے روض الانف میں کھاہے کہ فقہائے اسلام نے کسی جھگڑے یا اختلاف میں جاہلیت کی پکار بلند کرنے کو ایک فوج داری جرم قرار دیا ہے۔ایک گروہ اس کی سزایجیاس ضرب تازیانہ قرار دیتاہے۔ دوسر اگروہ دس ضرب تجویز کرتا ہے،اور تیسر اگروہ کہتاہے کہ اس کی سزاحالات کی مناسبت سے دی جانی چاہیے۔ بعض حالات میں صرف زجر و تو پیخ کافی ہے ، بعض دوسرے حالات میں ایسی یکار بلند کرنے والے کو قید کرنا چاہیے ، اور اگریہ زیادہ

نثر انگیز ہو تواس کے مرتکب کو سزائے تازیانہ دینی چاہیے۔)اس پر دونوں طرف کے صالح لوگوں نے آگے بڑھ کر معاملہ رفع دفع کر دیااور سِنان نے جہاہ کو معاف کرکے صلح کرلی۔

اس کے بعد ہر وہ شخص جس کے دل میں نفاق تھاعبداللہ بن ابی کے پاس پہنچااور ان لو گوں نے جمع ہو کر اس سے کہا کہ ''اب تک تو تم سے امیدیں وابستہ تھیں اور تم مدافعت کر رہے تھے ، مگر اب معلوم ہو تا ہے کہ تم ہمارے مقابلے میں ان کنگلوں (مدینہ کے منافقین ان تمام لو گوں کو جز اسلام قبول کر کر کے مدینہ میں آرہے تھے، ''جلابیب'' کہا کرتے تھے۔ لغوی معنی تو اس لفظ کے گلیم بوش یاموٹے جھوٹے کپڑے یہننے والے کے ہیں ، مگر اصل مفہوم جس میں وہ لوگ غریب مہاجرین کی تذلیل کے لیے بیہ لفظ استعال کرتے تھے، کنگلے کے لفظ سے زیادہ صحیح طور پر ادا ہو تاہے۔) کے مدد گار بن گئے ہو "۔ ابن ابی پہلے ہی کھول رہاتھا۔ان باتوں سے وہ اور بھی زیادہ بھٹر ک اٹھا کہنے لگا" یہ سب کچھ تمہاراا پناہی کیاد ھر اہے۔تم نے ان لو گوں کو اپنے ملک میں جگہ دی، ان پر اپنے مال تقشیم کیے ، یہاں تک کہ اب بیہ پھل پھول کر خو د ہمارے ہی حریف بن گئے۔ ہماری اور ان قریش کے کنگلوں (یا اصحاب محمہ اُکی حالت پریہ مثل صادق آتی ہے کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا کر تا کہ تحجی کو بھاڑ کھائے۔ تم لوگ ان سے ہاتھ روک لو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں۔ خدا کی قشم، مدینے واپس پہنچ کر ہم میں سے جو عزت والاہے وہ ذلیل کو نکال دے گا''۔ مجلس میں اتفاق سے حضرت زید بن ارقم بھی موجو دیتھے جو اس وقت ایک کم عمر لڑکے تھے۔انہوں نے پیہ باتیں سن کر اپنے جیاسے ان کا ذکر کیا، اور ان کے جیانے جو انصار کے رئیسوں میں سے تھے، جاکر رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ساراواقعہ بیان کر دیا۔ حضور ؓنے زید کو بلا کر دریافت کیا توانہوں نے جو پچھ سنا تھا من وعن دہر ادیا۔ (فقہاء نے اس سے بیہ حکم اخذ کیا ہے کہ ایک شخص کی بری بات دوسر ہے شخص تک پہنچانااگر کسی دینی، اخلاقی یاملی مصلحت کے لیے ہو تو یہ چغلی کی تعریف میں نہیں آتا۔ شریعت

میں جس چغل خوری کو حرام کیا گیاہے وہ فساد کی غرض سے اور لو گوں کو آپس میں لڑانے کے لیے چغلی کھانا ہے۔)حضورؓ نے فرمایا شاید تم ابن ابی سے ناراض ہو۔ ممکن ہے تم سے سننے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو۔ ممکن ہے تمہیں شبہ ہو گیا ہو کہ ابن ابی ہیہ کہہ رہاہے۔ مگر زیدنے عرض کیا نہیں حضور، خدا کی قشم میں نے اس کو بیر باتیں کہتے سناہے۔اس پر حضور ؓ نے ابن ابی کو بلا کر بو چھاتو وہ صاف مکر گیا اور قتمہیں کھانے لگا کہ میں نے بیہ باتیں ہر گزنہیں کہیں۔ انصار کے لو گوں نے بھی کہا کہ حضور ؓ، لڑکے کی بات ہے۔ شاید اسے وہم ہو گیا ہو۔ یہ ہمارا شیخ اور بزرگ ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک لڑکے کی بات کا اعتبار نہ فرمایئے۔ قبیلے کے بڑے بوڑھوں نے زید کو بھی ملامت کی اور وہ بیجارے رنجیدہ ہو کر اپنی جگہ بیٹھ رہے۔ مگر حضور ؓ زید کو بھی جانتے تھے اور عبد اللہ بن ابی کو بھی،اس لیے آپ سمجھ گئے کہ اصل بات کیا ہے۔ حضرت عمر الکواس کا علم ہوا تو انہوں نے آکر عرض کیا" مجھے اجازت دیجیے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ یا اگر مجھے بیہ جازت دینا مناسب خیال نہیں فرماتے تو خو د انصار ہی میں سے معاذین جبل، یا عبّادین بشر، یاسعد بن معاذ، یامحمہ بن مسلمہ کو تھم دیجیے (مختلف روایات انصاری بزر گوں کے نام آئے ہیں جن کے متعلق حضرت عمراً نے عرض کیا تھا کہ آپ ان میں سے کسی شخص سے بیہ خدمت لے لیں اگر مجھ سے اس لیے بیہ کام لینا مناسب خیال نہیں فرماتے کہ میں مہاجر ہوں، میرے ہاتھوں اس کے مارے جانے سے فتنے بھڑک اٹھنے کا امکان ہے )۔ کہ وہ اسے قتل کر دیں "۔ مگر حضور نے فرمایا،" ایسانہ کرو،لوگ کہیں گے کہ محمر اپنے ساتھیوں ہی کو قتل کر رہاہے۔ "اس کے بعد آپ نے فوراً ہی کوچ کا حکم دے دیا، حالا نکہ حضور ؓ کے معمول کے لحاظ سے وہ کوچ کا وقت نہ تھا۔ مسلسل 30 گھنٹے چلتے رہے یہاں تک کہ لوگ تھک کر چور ہو گئے۔ پھر آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیااور تھکے ہوئے لوگ زمین پر کمر ٹکاتے ہی سو گئے۔ یہ آپ نے اس لیے کیا کہ جو کچھ مُرینسیٹع کے کنوئیں پر پیش آیا تھااس کے اثرات لو گوں کے ذہن سے محوہو جائیں۔راستے میں

انصار کے ایک سر دار حضرت اُسَید بن حُضَیر آپ سے ملے اور عرض کیا" یار سول اللہ، آج آپ نے ایسے وقت کوچ کا حکم دیا جو سفر کے لیے موزوں نہ تھا اور آپ مجھی ایسے وقت میں سفر کا آغاز نہیں فرمایا کرتے تھ"؟حضور نے جواب دیا،" تم نے سنانہیں کہ تمہارے ان صاحب نے کیا گوہر افشانی کی ہے؟" انہوں نے یو چھاکون صاحب؟ فرمایا عبداللہ بن ابی۔ انہوں نے یو چھااس نے کیا کہا؟ فرمایا" اس نے کہاہے کہ مدینه پہنچ کر عزت والا ذلیل کو نکال باہر کرے گا''۔ انہوں نے عرض کیا، ''یارسول اللہ، خدا کی قشم، عزت والے تو آپ ہیں اور ذلیل وہ ہے، آپ جب چاہیں اسے نکال سکتے ہیں "۔ ر فتہ رفتہ یہ بات تمام انصار میں پھیل گئی اور ان میں ابن ابی کے خلاف سخت غصہ پیدا ہو گیا۔ لو گوں نے ابن ابی سے کہا جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو۔ مگر اس نے تڑخ کر جواب دیا'' تم نے کہا کہ ان پر ایمان لاؤ۔ میں ایمان لے آیاتم نے کہا کہ اپنے مال کی زکوۃ دو۔ میں نے زکوۃ بھی دے دی۔ اب بس بیہ کسر رہ گئی ہے کہ میں محمہ کو سجدہ کروں ''۔ان باتوں سے اس کے خلاف مومنین انصار کی ناراضی اور زیادہ بڑھ گئی اور ہر طرف سے اس پر پھٹکار پڑنے لگی۔جب بیہ قافلہ مدینہ طبیبہ میں داخل ہونے لگا توعبد الله بن ابی کے صاحبز ادے ، جن کا نام بھی عبد اللہ ہی تھا، تلوار سُونت کر باپ کے آگے کھڑے ہو گئے اور بولے، '' آپ نے کہاتھا کہ مدینہ واپس پہنچ کر عزت والا ذلیل کو نکال دے گا،اب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عزت آپ کی ہے یااللہ اور اس کے رسول کی۔ خدا کی قشم، آپ مدینہ میں داخل نہیں ہوسکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت نہ دیں ''۔ اس پر ابن ابی جیخے اٹھا،'' خزرج کے لو گو! ذرا دیکھو، میر ابیٹاہی مجھے مدینہ میں داخل ہونے سے روک رہاہے ''۔لو گوں نے بیہ خبر حضور تک پہنچائی اور آپ نے فرمایا" عبداللہ سے کہو، اپنے باپ کو گھر آنے دے"۔عبداللہ شنے کہا" ان کا حکم ہے تواب آپ داخل ہو سکتے ہیں ''۔اس وقت حضور ؓ نے حضرت عمر ؓ سے فرمایا، '' کیوں عمر،اب تمہارا کیا خیال ہے ؟ جس

وقت تم نے کہا تھا کہ مجھے اس کو قتل کرنے کی اجازت دیجیے اس وقت اگر تم اسے قتل کر دیتے تو بہت سی نا کیں اس پر پھڑ کنے لگتیں۔ آج اگر میں اس کے قتل کا حکم دوں تواسے قتل تک کیا جاسکتا ہے "۔حضرت عمراً نے عرض کیا، '' خدا کی قشم اب مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی بات میری بات سے زیادہ مبنی بر حکمت تھی"۔(اس سے دواہم شرعی مسکوں پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک پیر کہ جو طرز عمل ابن ابی نے اختیار کیا تھا، اگر کوئی شخص مسلم ملت میں رہتے ہوئے اس طرح کا روپیہ اختیار کرے تو وہ قتل کا مستحق ہے۔ دوسرے بیہ کہ محض قانوناً کسی شخص کے مستحق قتل ہو جانے سے بیہ لازم نہیں آتا کہ ضرور اسے قتل ہی کر دیا جائے۔ایسے کسی فیصلے سے پہلے ہیر دیکھنا چاہیے کہ آیااس کا قتل کسی عظیم ترفتنے کا موجب تونہ بن جائے گا۔ حالات سے آئکھیں بن کر کے قانون کا اندھاد ھند استعمال بعض او قات اس مقصد کے خلاف بالکل اُلٹا نتیجہ پیدا کر دیتاہے جس کے لیے قانون استعال کیا جاتا ہے۔ اگر ایک منافق اور مفسد آدمی کے پیچھے کوئی قابل لحاظ سیاسی طاقت موجو د ہو تو اسے سزادے کر مزید فتنوں کو سر اٹھانے کامو قع دینے سے بہتریہ ہے کہ حکمت اور تدبر کے ساتھ اس اصل سیاسی طاقت کا استیصال کر دیاجائے جس کے بل پروہ شر ارت کر رہاہو۔ یہی مصلحت تھی جس کی بنایر حضورؓ نے عبداللہ بن ابی کواس وفت بھی سزانہ دی جب آپ اسے سزا دینے پر قادر تھے، بلکہ اس کے ساتھ برابر نرمی کا سلوک کرتے رہے، یہاں تک کہ دو تین سال کے اندر مدینہ میں منافقین کازور ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔)

یہ تھے وہ حالات جن میں یہ سورت، اغلب بیہ ہے کہ حضور کے مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہو ئی۔

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

#### ركوعا

إِذَا جَآءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَلُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ نَكْذِبُونَ ﴿ إِنَّخَذُو ٓ ا آيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيل اللهِ أَلَّا هُمْ سَآءَمَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ امَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ وَإِذَا رَايْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۚ وَإِنْ يَتَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ ۚ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةً ۗ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ لَهُمُ الْعَدُوُّ فَاحْنَارُهُمْ لَٰ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ۗ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ وَإِذَا قِيْلَ نَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفِرُ نَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوا رُءُوْسَهُمْ وَرَايْتَهُمْ يَصُلُّوْنَ وَهُمْ مُسْتَكَبِرُوْنَ ﴿ سَوَا عُ عَلَيْهِمُ اَسْتَغُفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغُفِرُ لَهُمْ لَنَ يَغُفِرَ اللَّهُ لَهُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفْسِقِينَ ۞ هُمُ الَّذِينَ يَقُوْلُونَ لَا تُنْفِقُوْا عَلَى مَنْ عِنْدَرَسُوْلِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوْا وَيِلّٰهِ خَزَآبِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلْكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿ يَقُولُوْنَ لَبِنَ رَّجَعُنَا الى الْمَدِيْنَةِ لَيُغْرِجَنَّ الْاَعَزُّمِنْهَا الْاَذَلُّ وَيلّٰهِ الْعَزَّةُ وَلِيَسُوْلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَاكُونَ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ اللَّهِ

رکوء ١

# اللّٰدے نام سے جور حمٰن ور حیم ہے۔

اے نبی صُلَّا الله جب بید منافق تمهارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں "ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔" ہاں ' اللہ جانتا ہے کہ یہ منافق قطعی حصول ہیں۔ " ہاں ' اللہ جانتا ہے کہ یہ منافق قطعی حصولے ہیں۔ " ہاں ' اللہ جانتا ہے کہ یہ منافق قطعی حصولے ہیں۔ ا

انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنار کھا 2 ہے اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خو در کتے اور دنیا کوروکتے ہیں۔ پہلے کے ایسی بری حرکتیں ہیں جو بیہ لوگ کررہے ہیں۔ بیہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لاکر پھر کفر کیا اس لیے ان کے دلول پر مہر لگا دی گئی، اب بیہ کچھ نہیں سمجھتے 4۔

انہیں دیکھو تو ان کے کُنٹے شمصیں بڑے شاندار نظر آئیں۔ بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ ق جاؤ۔ مگر اصل میں یہ گویالگڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کرر کھ دے گئے ہوں <sup>6</sup>ے ہر زور کی آواز کو یہ اپنے فلاف سمجھتے ہیں کے رشمن ہیں <sup>8</sup> ، ان سے پچ کرر ہو <sup>9</sup>، اللہ کی مار ان پر <mark>10</mark> ، یہ کدھر الٹے پھر اے کہا رہے ہیں 11۔

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤتا کہ اللہ کارسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے ، تو سر جھٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں 12 ۔اے نبی صَلَّاللَّہُ ہِم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرویا نہ کرو، ان کے لیے یکسال ہے ، اللہ ہر گز انہیں معاف نہ کرے 13 گا، اللہ فاسق لوگوں کو ہر گز ہدایت نہیں 14 دیتا۔

یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دوتا کہ یہ منتشر ہو جائیں۔ حالا نکہ زمین اور آسانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے ، گریہ منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس پہنچ جائیں توجوعزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے 15 گا۔ حالا نکہ عزت تواللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے 16 ہے ، گریہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ ط ا

#### سورةالمنافقون حاشيه نمبر: 1 🛕

یعنی جو بات وہ زبان سے کہہ رہے ہیں وہ ہے تو بجائے خو دسچی، لیکن چو نکہ ان کا اپناعقیدہ وہ نہیں ہے جسے وہ زبان سے ظاہر کر رہے ہیں ، اس لیے اپنے اس قول میں وہ جھوٹے ہیں کہ وہ آپ کے رسول ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔ اس مقام پر بیہ بات انچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ شہادت دو چیزوں سے مرکب ہوتی ہے۔ایک وہ اصل بات جس کی شہادت دی جائے۔ دوسرے اس بات کے متعلق شہادت دینے والے کا اپنا عقیدہ۔اب اگر بات بجائے خود بھی سچی ہو،اور شہادت دینے والے کاعقیدہ بھی وہی ہوجس کو وہ زبان سے بیان کررہا ہو، توہر لحاظ سے وہ سیا ہو گا۔ اور اگر بات اپنی جگہ جھوٹی ہو، کیکن شہادت دینے والا اسی کے حق ہونے کاعقیدہ رکھتا ہو، تو ہم ایک لحاظ سے اُس کو سیا کہیں گے ، کیو نکہ وہ اپناعقیدہ بیان کرنے میں صادق ہے ، اور ایک دوسرے لحاظ سے اس کو حجموٹا کہیں گے ، کیونکہ جس بات کی وہ شہادت دے رہاہے وہ بجائے خو د غلط ہے۔اس کے برعکس اگر بات اپنی جگہ سچی ہولیکن شہادت دینے والے کا اپناعقیدہ اس کے خلاف ہو، تو ہم اس لحاظ سے اس کو سیا کہیں گے کہ وہ صحیح بات کی شہادت دے رہاہے ، اور اس لحاظ سے اس کو جھوٹا کہیں گے کہ اس کا اپناعقیدہ وہ نہیں ہے جس کا وہ زبان سے اظہار کر رہاہے۔ مثال کے طور پر ایک مومن اگر اسلام کوبر حق کھے تووہ ہر لحاظ سے سیاہے۔لیکن ایک یہودی اپنی یہودیت پر قائم رہتے ہوئے اس دین کوا گربر حق کہے توبات اس کی سجی ہو گی مگر شہادت اس کی حجمو ٹی قرار دی جائے گی، کیونکہ وہ اپنے عقیدے

کے خلاف شہادت دے رہاہے۔ اور اگر وہ اس دین کو باطل کہے ، تو ہم کہیں گے کہ بات اس کی جھوٹی ہے ، مگر شہادت وہ اپنے عقیدے کے مطابق سچی دے رہاہے۔

#### سورةالمنافقون حاشيه نمبر: 2 🛕

یعنی اپنے مسلمان اور مومن ہونے کا یقین دلانے کے لیے جو قسمیں وہ کھاتے ہیں ، ان سے وہ ڈھال کا کام لیتے ہیں تا کہ مسلمانوں کے غصے سے بیچے رہیں اور ان کے ساتھ مسلمان وہ برتاؤنہ کر سکیں جو کھلے کھلے دشمنوں سے کیاجا تاہے۔

ان قسموں سے مراد وہ قسمیں بھی ہو سکتی ہیں جو وہ بالعموم اپنے ایمان کا یقین دلانے کے لیے کھایا کرتے تھے، اور وہ قسمیں بھی ہو سکتی ہیں جو اپنی کسی منافقانہ حرکت کے پکڑے جانے پر وہِ کھاتے تھے تاکہ مسلمانوں کو بیہ یقین دلائیں کہ وہ حرکت انہوں نے منافقت کی بناپر نہیں کی تھی، اور وہ قسمیں بھی ہوسکتی ہیں جو عبد اللہ بن ابی نے حضرت زید بن اَر قم کی دی ہوئی خبر کو حجطلانے کے لیے کھائی تھیں۔ ان سب احتمالات کے ساتھ ایک احتمال ہیہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو قسم قرار دیاہو کہ "ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں "۔اس آخری احتمال کی بناپر فقہاء کے در میان پیہ بحث پیدا ہوئی ہے کہ کوئی شخص" میں شہادت دیتا ہوں" کے الفاظ کہہ کر کوئی بات بیان کرے تو آیا اسے قسم یاحلف (Oath) قرار دیا جائے گایا نہیں۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب (امام زُفَر کے سوا) اور امام سفیان ثوری اور امام اَوزاعی اسے حلف (شرعی اصطلاح میں نیمین) قرار دیتے ہیں۔ امام ز فرکہتے ہیں کہ یہ حلف نہیں ہے۔ امام مالک سے دو قول مروی ہیں۔ ایک بیہ کہ وہ مطلقاً حلف ہے ، اور دوسر اقول بیہ ہے کہ اگر اس نے "شہادت دیتا ہوں" کے الفاظ کہتے وقت نیت ہیہ کی ہو کہ " خدا کی قسم میں شہادت دیتا ہوں"، یا" خدا کو گواہ کر کے میں شہادت دیتا ہوں " تو اس صورت میں بیہ حلفیہ بیان ہو گاور نہ نہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر کہنے والا

یہ الفاظ بھی کہے کہ میں "خداکو گواہ کر کے شہادت دیتا ہوں "تب بھی اس کا یہ بیان حلفیہ بیان نہ ہو گا، الا یہ الفاظ اس نے حلف اٹھانے کی نیت سے کہے ہوں (احکام القر آن للجسّاں۔احکام القر آن لابن العربی)۔ سورة المنافقون حاشیہ نمبر: 3 ۸

صد کالفظ عربی زبان میں لازم بھی ہے اور متعدی بھی۔ اس لیے صَدُّوْ ا عَنْ سَبِیْلِ اللّٰہِ کے معنی یہ بھی ہیں کہ وہ اللہ کے راستے سے خودر کتے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ اس راستے سے دو سروں کورو کتے ہیں۔ اس لیے ہم نے ترجمہ میں دونوں معنی درج کر دیے ہیں۔ پہلے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہو گا کہ اپنی ان قسموں کے ذریعہ سے مسلمانوں کے اندر اپنی جگہ محفوظ کر لینے کے بعد وہ اپنے لیے ایمان کے نقاضے پورے نہ کرنے اور خداور سول کی اطاعت سے پہلو تھی کرنے کی آسانیاں پیدا کر لیتے ہیں۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہو گا کہ اپنی ان جھوٹی قسموں کی آڑ میں وہ شکار کھیلتے ہیں، مسلمان بن کر مسلمانوں کی جماعت میں اندر سے رضے ڈالتے ہیں، مسلمانوں کے اسر ارسے واقف ہو کر دشمنوں کو ان کی خبریں پہنچاتے ہیں، مسلمان سے غیر مسلموں کو بدگمان کرنے اور سادہ لوح مسلمانوں کے دلوں میں شبہات اور وسوسے ڈالنے کے لیے وہ وہ حربے استعال کر سکتا ہے، کھلا کھلا کے لیے وہ وہ حربے استعال کر سکتا ہے، کھلا کھلا وشمن اسلام ان سے کام نہیں لے سکتا۔

#### سورة المنافقون حاشيه نمبر: 4 🛆

اس آیت میں ایمان لانے سے مراد ایمان کا اقرار کر کے مسلمانوں میں شامل ہوناہے۔ اور کفر کرنے سے مراد دل سے ایمان نہ لانااور اسی کفر پر قائم رہناہے جس پروہ اپنے ظاہری اقرار ایمان سے پہلے قائم تھے۔ کلام کا مدعایہ ہے کہ جب انہوں نے خوب سوچ سمجھ کر سید ھے سید ھے ایمان یاصاف صاف کفر کا طریقہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں پر اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں پر

مہر لگا دی گئی اور ان سے یہ توفیق سلب کرلی گئی کہ وہ ایک سپچ اور بے لاگ اور شریف انسان کا سارویہ اختیار کریں۔ اب ان کی سمجھ بوجھ کی صلاحت مفقود ہو چکی ہے۔ ان کی اخلاقی حس مریجی ہے۔ انہیں اس راہ پر چلتے ہوئے کہی یہ احساس تک نہیں ہو تا کہ یہ شب وروز کا جھوٹ اور یہ ہر وقت کا مکر و فریب اور یہ قول و فعل کا دائمی تضاد، کیسی ذلیل حالت ہے جس میں انہوں نے اپنے آپ کو مبتلا کر لیا ہے۔

یہ آیت من جملہ ان آیات کے ہے جن میں اللہ کی طرف سے کسی کے دل پر مہر لگانے کا مطلب بالکل واضح طریقہ سے بیان کر دیا گیا ہے۔ ان منافقین کی یہ حالت اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اللہ نے ان کے واضح طریقہ سے بیان کر دیا گیا ہے۔ ان منافقین کی یہ حالت اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی اس لیے ایمان ان کے اندر اتر بی نہ سکا اور وہ مجبوراً منافق بن کررہ گئے۔ بلکہ اس نے دلوں پر یہ مہر اس وقت لگائی جب انہوں نے اظہار ایمان کرنے کے باوجو دکفر پر قائم رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ تب ان سے خلصانہ ایمان اور اس سے پیدا ہونے والے اخلاقی رویہ کی توفیق سلب کر لی گئی اور اس منافقت اور منافقانہ اخلاق بی کو فیق انہیں دے دی گئی جے انہوں نے خود اپنے لیے پہند کیا تھا۔

### سورةالمنافقون حاشيه نمبر: 5 ▲

حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی بڑے ڈیل ڈول کا، تندرست، خوش شکل اور چرب زبان آدمی تھا۔ اور یہی شان اس کے بہت سے ساتھیوں کی تھی۔ یہ سب مدینہ کے رئیس لوگ تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو دیواروں سے تکیے لگا کر بیٹھتے اور بڑی لچھے دار باتیں کرتے۔ ان کے مجتے بشرے کو دیکھ کراوران کی باتیں سن کرکوئی یہ گمان تک نہ کر سکتا تھا کہ بستی کے یہ معززین اپنے کر دار کے لحاظ سے اتنے ذکیل ہوں گے۔

#### سورة المنافقون حاشيه نمبر: 6 🔼

یعنی یہ جو دیواروں کے ساتھ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں ، یہ انسان نہیں ہیں بلکہ لکڑی کے کندے ہیں۔ان کو لکڑی سے تشبیہ دے کریہ بتایا گیا کہ یہ اخلاق کی روح سے خالی ہیں جو اصل جو ہر انسانیت ہے۔ پھر انہیں دیوار سے لگے ہوئے کندوں سے تشبیہ دے کریہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ بالکل ناکارہ ہیں۔ کیونکہ لکڑی بھی اگر کوئی فائدہ دیتی ہے تواس وفت جب کہ وہ کسی حجیت میں ، یاکسی دروازے میں یاکسی فرنیچر میں لگ کر استعال ہو رہی ہو۔ دیوار سے لگا کر کندے کی شکل میں جو لکڑی رکھ دی گئی ہووہ کوئی فائدہ بھی نہیں دیتی۔

# سورةالمنافقون حاشيهنمبر: 7 ▲

اس مخضر سے فقر سے میں ان کے مجر م ضمیر کی تصویر تھینچ دی گئی ہے۔ چونکہ وہ اپنے دلوں میں خوب جانتے سے کہ وہ ایمان کے ظاہر ی پر دے کی آڑ میں منافقت کا کیا تھیل تھیل کھیل رہے ہیں، اس لیے انہیں ہر وقت دھڑ کالگار ہتا تھا کہ کب ان کے جرائم کاراز فاش ہو، یاان کی حرکتوں پر اہل ایمان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور ان کی خبر لے ڈالی جائے۔ بستی میں کسی طرف سے بھی کوئی زور کی آواز آتی یا کہیں کوئی شور بلند ہو تا تھا تو وہ سہم جاتے اور یہ خیال کرتے تھے کہ آگئی ہماری شامت۔

# سورةالمنافقون حاشيه نمبر: 8 🔼

دوسرے الفاظ میں کھلے دستمنوں کی بہ نسبت یہ چھپے ہوئے دشمن زیادہ خطرناک ہیں۔

#### سورة المنافقون حاشيه نمبر: 9 🔼

یعنی ان کے ظاہر سے دھو کانہ کھاؤ۔ ہر وفت خیال رکھو کہ بیائسی وفت بھی دغادے سکتے ہیں۔

#### سورةالمنافقون حاشيه نمبر: 10 🛆

یہ بد دعا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بارے میں اس فیصلے کا اعلان ہے کہ وہ اس کی مار کے مستحق ہو چکے ہیں ، ان پر اس کی مار پڑ کر رہے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے نُعنی میں استعال نہ فرمائے ہوں بلکہ عربی محاورے کے مطابق لعنت اور پھٹکار اور مذمت کے لیے استعال کیے ہوں ، جیسے اردو میں ہم کسی کی برائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ستیاناس اس کا ، کیسا خبیث آدمی ہے۔ اس لفظ ستیاناس سے مقصود اس کی خیانت کی شدت ظاہر کرناہو تاہے نہ کہ اس کے حق میں بد دعاکرنا۔

# سورةالمنافقون حاشيهنمبر: 11 🔼

یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کو ایمان سے نفاق کی طرف الٹا پھر انے والا کون ہے۔ اس کی تصر تک نہ کرنے سے خود بخود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ ان کی اس اوند ھی چال کا کوئی ایک محرک نہیں ہے بلکہ بہت سے محرکات اس میں کار فرما ہیں۔ شیطان ہے۔ برے دوست ہیں۔ ان کے اپنے نفس کی اغراض ہیں۔ کسی کی بیوی اس کی محرک ہیں۔ کسی کو حسد محرک ہیں۔ کسی کو حسد اور بغض اور تکبر نے اس کے محرک ہیں۔ کسی کو حسد اور بغض اور تکبر نے اس راہ پر ہانک دیا ہے۔

#### سورة المنافقون حاشيه نمبر: 12 🛕

یعنی صرف اسی پر اکتفانہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس استغفار کے لیے نہ آئیں، بلکہ یہ بات سن کر غرور اور تمکنت کے ساتھ سر کو جھٹکا دیتے ہیں اور رسول کے پاس آنے اور معافی طلب کرنے کو اپنی توہین سمجھ کر اپنی جگہ جے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ ان کے مومن نہ ہونے کی تھلی علامت ہے۔

# سورةالمنافقون حاشيه نمبر: 13 🔼

یہ بات سورہ تو بہ میں (جو سورہ منافقون کے تین سال بعد نازل ہوئی ہے) اور زیادہ تاکید کے ساتھ فرمادی گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے منافقین کے متعلق فرمایا کہ "تم چاہے ان کے لیے استغفار کرویانہ کرو، اگرتم ستر (۲۰) مرتبہ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کروگ تو اللہ ان کو ہر گز معاف نہ کرے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کر تا" (التو بہ۔ آیت ۸۰)۔ آگے چل کر پھر فرمایا" اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے اور یہ فاسق ہونے کی حالت میں مرے ہیں "(التو بہ۔ آیت ۸۰)۔

# سورةالمنافقون حاشيه نمبر: 14 🔼

اس آیت میں دو مضمون بیان کیے گئے ہیں۔ ایک بیہ کہ دعائے مغفرت صرف ہدایت یافتہ لوگوں ہی کے حق میں مفید ہوسکتی ہے۔ جو شخص ہدایت سے پھر گیا ہواور جس نے اطاعت کے بجائے فسق ونا فرمانی کی راہ اختیار کر لی ہو، اس کے لیے کوئی عام آدمی تو در کنار، خود اللہ کارسول بھی مغفرت کی دعا کرے تو اسے معاف نہیں کیا جاسکتا۔ دوسرے یہ کہ ایسے لوگوں کو ہدایت بخشا اللہ کا طریقہ نہیں ہے جو اس کی ہدایت کے طالب نہ ہوں۔ اگر ایک بندہ خود اللہ تعالی کی ہدایت سے منہ موڑ رہا ہو، بلکہ ہدایت کی طرف اسے بلایا جائے تو سر جھٹک کر غرور کے ساتھ اس دعوت کورد کر دے ، تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس کے جائے تو سر جھٹک کر غرور کے اور خوشامد کر کے اسے راہ راست پر لائے۔

#### سورة المنافقون حاشيه نمبر: 15 🛕

حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ جب میں نے عبداللہ بن ابی کا بیہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور اس نے آکر صاف انکار کر دیا اور اس پر قسم کھا گیا، تو انصار کے بڑے بوڑھوں نے اور خود میرے اپنے چچانے مجھے بہت ملامت کی، حتی کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے حصوٹا اور عبداللہ بن ابی کو سچا سمجھا ہے۔ اس چیز سے مجھے ایساغم لاحق ہوا جو عمر بھر کبھی نہیں ہوا اور میں دل گرفتہ ہو کر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ پھر جب یہ آیات نازل ہوئیں تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر ہنستے ہوئے میر اکان پکڑ ااور فرمایا لڑکے کاکان سچا تھا، اللہ نے اس کی خود تصدیق فرمادی (ابن جریر۔ ترمذی میں بھی اس سے ملتی جلتی روایت موجو دہے)۔

# سورةالمنافقون حاشيه نمبر: 16 🛕

یعنی عزت اللہ کے لیے بالذات مخصوص ہے ، اور رسول کے لیے بر بنائے رسالت ، اور مومنین کے لیے بر بنائے ایمان۔ رہے کفار وفُسّاق و منافقین ، توحقیقی عزت میں سرے سے ان کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔

#### رکو۲۶

يَا يُنْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تُلْهِكُمُ اَمُوَالُكُمْ وَلَا اَوُلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَقْعَلَ ذَلِكَ فَا وَلَيْ فَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ مَا رَزَقُنْكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْقِنَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَا وَلَيْ يَعْوَلُ مِنْ مَا رَزَقُنْكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْقِنَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَا وَلَا يَعْمَدُونَ فَي وَانْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقُنْكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْقِى اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَي فَا مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَمْدُونَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ عَمِيلًا مِنَا اللَّهُ عَمَدُونَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ عَمِيلًا مِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَمَدُونَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ عَمِيلًا مِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَمَدُونَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ عَمِيلًا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَمْدُونَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ عَمِيلًا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَمْدُونَ فَي اللَّهُ عَمْدُونَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَمْدُونَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ عَمْدُونَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَمْدُونَ فَي اللَّهُ عَمْدُونَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### رکوع ۲

اے 17 لو گوجوا کیان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دی 18 رجولوگ ایساکریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔جورزق ہم نے شمصیں دیا ہے اس میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آجائے اور اس وقت وہ کہے کہ "اے میرے رب، کیوں نہ تونے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا "۔ حالا نکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آجاتا ہے تو اللہ اس کو ہر گز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ اس سے باخبر ہے۔ کا

# سورةالمنافقون حاشيهنمبر: 17 🔼

اب تمام ان لوگوں کو جو دائرہ اسلام میں داخل ہوں، قطع نظر اس سے کہ سچے مومن ہوں یا محض زبانی اقرار ایمان کرنے والے، عام خطاب کرکے ایک کلمۂ نصیحت ارشاد فرمایا جارہا ہے۔ یہ بات اس سے پہلے ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ قرآن مجید میں آڈنویڈی اُمَنٹو اُکے الفاظ سے کبھی توسیح اہل ایمان کو خطاب کیاجا تاہے، اور کبھی اس کے مخاطب منافقین ہوتے ہیں کیونکہ وہ زبانی اقرار ایمان کرنے والے ہوا کرتے ہیں، اور کبھی ہر طرح کے مسلمان بالعموم اس سے مراد ہوتے ہیں۔ کلام کاموقع و محل یہ بتادیتا ہے کہ کہاں کونسا گروہ ان الفاظ کی مخاطب ہے۔

#### سورةالمنافقون حاشيه نمبر: 18 🔺

مال اور اولاد کا ذکر تو خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان زیادہ تر انہی کے مفاد کی خاطر ایمان کے تقاضوں سے منہ موڑ کر منافقت، یاضعف ایمان، یافسق ونافر مانی میں مبتلا ہو تاہے، ورنہ در حقیقت مر اد دنیا کی ہر وہ چیز ہے جو انسان کو اپنے اندر اتنامشغول کرلے کہ وہ خدا کی یاد سے غافل ہو جائے۔ یہ یاد خداسے غفلت ہی ساری خرابیوں کی اصل جڑ ہے۔ اگر انسان کو یہ یاد رہے کہ وہ آزاد نہیں ہے بلکہ ایک خداکا بندہ ہے ، اور وہ خدا اس کے تمام اعمال سے باخبر ہے ، اور اس کے سامنے جاکر ایک دن اسے اپنے اعمال کی جو اب دہی کرنی ہے ، تو وہ کبھی کسی گر اہی وبد عملی میں مبتلانہ ہو ، اور بشری کمزوری سے اس کا قدم اگر کسی وقت بھسل بھی جائے تو ہوش آتے ہی وہ فوراً سنجل جائے۔